الحمد لله نحمد ٥ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به و نتـو كـل عـليه و نعو ذ بالله من شرور انفسنا و من سيات اعمالنا طواشهدان لا اله الاالله وحده لا شريك لـه و اشهـد ان سيـدنـا و مو لانا محمد أ عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيراً كثيراً .

اما بعد!

اصلاحي بيانات جلدك

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ طَمَا أُرِيْدُ مِـنُهُمُ مِنُ رِّزُقِ وَّمَا أُرِيُدُ اَنُ يُطُعِمُوُن طُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو اللَّقُوَّةِ الْمَتِينُ. (الذاريات:٥٨،٥٧١هـ)

(صدق الله العظيم)

میرے قابلِ احترام بزرگو!اس وقت آپ کی خدمت میں اس مہینے میں آنے والی مبارک رات جسے شب براءت کہتے ہیں اور جو ۱۵/ شعبان کی رات ہوتی ہے، اس کے فضائل کا خلاصہ اور لُبِّ لُباب سر کاردوعالم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میںانشاء اللہ تعالیٰ عرض کروںگا۔ خلاصہ میں دو با تیں آئیں گی کچھ باتیں وہ ہیں جو کرنے کی ہوں گی اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن کاتعلق نہ کرنے سے ہوگا ،اور زیادہ تریبی باتیں ہوں گی جونہ کرنے کی ہوں گی ،ہمیں ابھی ہے عمل کی بات برعمل کرنے کی نیت کر لینی حیاہے اور اس نیت سے سننااور بیٹھنا چاہئے کہ جو باتیں کرنے کی بتائی جائیں گی هب استطاعت، حسب قوت اورحسب فرصت انشا الله بهم ان کوکریں اور جو باتیں بچنے اور نہ کرنے کی ہیں اور گناہ کی ہیں ان سے ہم مکمل طور پر بچیں گے، اگر یہلے سے وہ گناہ اور وہ کا مہم سے ہور ہے ہیں توان سے ابھی سے تو بہ کر کے اُٹھیں، اوراگر پہلے نہیں گئے ہیں تو بینیت کر لیں کہ ہم آئندہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ تازندگی نہیں کریں گے۔

ہمارے دین میں یہی دوقتم کی باتیں ہیں کہ فلاں فلاں کام کرو اورفلاں کاموں سے بچو، دونوں قتم کی باتوں بڑمل کرنا ہرمومن کی ذ مہداری ہے، پہیں کہ کرنے کی چند ہاتوں پرتوعمل کرے مگراس کے ساتھ ساتھ گنا ہوں میں بھی ڈوبار ہے ، ایباشخص کامل مؤمن نہیں ہے اور ہمیں کامل

#### (۴) جہنم سے آزادی حاصل کرنا

ان جار کاموں کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہرمومن کا بیفرض ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بیرچار باتیں کریں۔ مرنے سے پہلے پہلے اس کواللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے ۔اس کی ناراضگی سے پچ جائے اور دوزخ سے آزادی کا یروا نه حاصل کرے اس طرح ان حیاروں با توں کوحاصل کرے اوران حیار باتوں کو حاصل کرنا چوہیں گھنٹے ہمارے اختیار میں ہے جس طرح کھا نا ، پینا ہمارے اختیار میں ہے ایسے ہی ان جا روں کو حاصل کرنا بھی ہمارے ا ختیار میں ہے،اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جن کاموں کو کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو ہم بجا لائیں اور حسب موقع ان کوانجام دیتے رہیں جہاں کہیں کمی کوتا ہی ہو جائے بلا تاخیر فوراً توبہ اوراستغفار کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش میں گئے رہیں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے ،کہیں نہ کہیں بھول ہوجاتی ہے اور کہیں نہ کہیں غلطی ہوہی جاتی ہے،اس کا تدارک پیہے کہ جہاںغلطی ہوجائے فوراً توبہ کرےاورمعافی مائگے اورآئندہ بیخنے کی پوری کوشش کرے۔بہرحال! ہر جگہ ہر کام میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں ، کھانے کے اندر بھی ، یینے کے اندر بھی ،سونے اوراٹھنے کے اندر بھی ، کاروبار کے اندر بھی ، ملازمت اور

مؤمن بننا چاہئے اور کامل مؤمن بننے کیلئے دونوں پڑمل کرنیکی ضرورت ہے ،کرنے کی باتوں کوکرے اور بچنے کی باتوں سے بچے ، ملطی ہو جائے تو تو بہ کرے۔

# یانج را توں کی فضیلت

یہ مبارک رات جوآ رہی ہے ،معمولی نہیں ہے بڑی عظیم الشان رات ہے ایک حدیث میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رحمت کا ئنات جناب رسول اللہ ﷺنے ارشا دفر مایا کہ سال کے اندر پانچ را تیں ایسی ہیں کہ جومسلمان خواہ وہ مردہو یا عورت ان پانچ را توں میں جاگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسط جنت کے واجب ہونے کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں ۔ را باصبہ ابی، المترجب و المترجب)

مؤمن کی زندگی کامقصد حیار باتیں ہیں

یہ بات آپ حضرات کومعلوم ہے کہ ہرمسلمان کی زندگی کا خلاصہ اوراس کی زندگی کامقصو داصلی چارچیزیں ہیں۔

- (۱) الله تعالى كى رضا كاحسول
  - (۲) جنت کا نصیب ہونا
- (m) الله تعالیٰ کی ناراضگی سے بینا

#### ا فضائل شبِ براءت

جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس رات کے بارے میں دوبا تیں عرض کرونگا، کچھ باتیں کرنے کی ہیں، کرنے کی باتیں اور چھ بچنے کی ہیں، کرنے کی باتیں اللہ کی رضا کا باعث ہیں اور جو گناہ کی باتیں ہیں وہ سب اللہ کے غضب کا باعث ہیں اور دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہیں ان سے بچنا ضروری ہے سال کی پانچ راتوں میں سے بیشب براءت بھی الیی مبارک رات ہے کہ اگر کوئی اس رات میں جاگے اور اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرے جس طرح شریعت میں ہے، اور اُس طرح نہ کرے جیسی عبادت سے ، اُس طرح نہ کرے جس کا بیادت کرے جیسی عبادت سے ، اور اُس طرح نہ کرے جس کا جادت کرے جیسی عبادت سے ، اُس طرح نہ کرے جس کا عبادت کرے جیسی عبادت سے تابت ہے، اُس طرح نہ کرے جس کا عبادت کرے جیسی عبادت سے تابت ہے، اُس طرح نہ کرے جس کا عبادت کرے جیسی عبادت سے تابت ہے، اُس طرح نہ کرے جس کا عبادت کرے جیسی عبادت سے تابت ہے، اُس کی فضیلت یہ ہے کہ ایسے عبادت گزار کواللہ تعالی لا زمی طور پر جنت کا مستحق بنادیں گے۔

یانچ را توں کی عبادت ،اور جنت کی ضمانت

ان پانچ راتوں میں سے ایک رات تو یہی شپ براء ت ہے، دوسری شب قدر ہے، تیسری عیدالفطر کی رات ، چوتھی بقرعید کی رات اور پانچویں ۹ ذی الحجہ کی رات ہے، افسوس! ہم نہ عید کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ، نہ بقرعید کی رات میں جاگتے ہیں ، ان راتوں کوتو یونہی

زراعت کے اندر بھی ، تجارت ، صنعت وحرفت کے اندر بھی ، غرض ہر جگہ سے
دونوں باتیں ہیں کہ فلال کام کرواور فلال کام سے بچو، مومن کا ایمان ہر
وقت اس سے یہی کہتا ہے کہ اے مومن! دیکھ! بیدگناہ ہے اس سے نگی ، اور بید
نیکی ہے اس کوکراور بجالا ، نیکی مت چھوڑ اور بدی کے قریب مت جا ، نیز اللہ
نیکی میں بھی فر مایا ہے کہ فلال کام کرو گے تو تم جنت کے
مستحق ہوجاؤ گے اور فلال کام کرو گے تو تم اللہ تعالی کے غضب میں مبتلا ہوجاؤ
گے ، وہ کام سارے گناہ ہی گناہ ہیں ، حرام اور نا جائز کام ہیں ، ہرگناہ خواہ کتنا ہی
ہی چھوٹا ہوانسان کو دوز خ کی طرف لے جانے والا ہے ، نیکی چا ہے کتنی ہی
معمولی کیوں نہ ہوآ دمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے ۔ ایک حدیث شریف
میں ہے کہ:

إِنَّ الصِّدُقَ بِرُّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْبُرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ. الْكُذُبَ فُجُورً وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ.

زجمه

'' بیشک سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لیجاتی ہے، اور بیشک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ (آدمی کو) جہنم کی طرف لے جاتا ہے''۔(معلوہ)

#### شب براءت میں سال بھر کے امور کا فیصلہ

سال بھر میں جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اور جس جس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اگر چہلوح محفوظ میں پہلے سے ککھا ہوا ہے کیکن شب برأت میں اللہ یاک لوح محفوظ سے نقل کر وا کر ان فرشتوں کے حوالہ کر دیتے ہیں جن کی پیہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہاینے اپنے وقت پروہ ان امورکوسرانجام دیں جوانہیں لکھ کر دیئے گئے ہیں، چنانچ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پندرھویں شعبان کے اندریہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسے لوحِ محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت فلال شخص کی روح قبض کرنی ہے اب اس کا نام مُر دوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا اوروہ یہاں کا روبار کررہا ہے، کھا بی رہا ہے، سور ہا ہے، جاگ رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور سالہا سال کے منصوبے بنا رہا ہے، اس کو بیمعلوم نہیں کہ میرا نام مُر دوں میں لکھا جا چکا ہے،اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونا ہے،کسی کا کاروبار فیل ہوتا ہے،کسی کا کاروبار چمکتا ہے،کسی کی شادی ہوتی ہے،کسی کوطلاق ہوتی ہے،کسی کے اولا دہوتی ہے، یاکسی کو تنزلی کا شکار ہونا ہے،کسی کوعزت ملنی ہے یاکسی نے ذلیل ورسوا ہونا ہے، بیسب کچھ لوحِ محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے لیکن کسی کو کچھ معلوم انہیں اور ہر کا م اپنے اپنے وقت پر ہوتار ہتا ہے۔

بازاروں کے اندر گھوم پھر کر ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیکن یا در کھئے کہ بیہ دورا تیں بھی ہڑی مبارک ہیں، اس میں بھی آ دی کو پچھ نہ پچھ جاگنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، گنا ہوں سے بچنا چاہئے، سال میں یہ پانچ را تیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اپنی عبادت سے ان کوزندہ رکھے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتی ہونے کا پروانہ ضرور عطافر ما دیتے ہیں۔

### شبِ براءت کی دوسری فضیلت

اس رات کی دوسری فضیلت میہ کہ اللہ تعالی اس رات کے اندر برائے ہیں، وہ اہم فیصلے اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جو برائے اندر ہونا تھا اور ہرانسان کے ساتھ ہونا تھا اللہ پاک نے وہ سب انسانوں کو بیدا کرنے سے پہلے بلکہ اس دنیا کو بیدا کرنے سے بچاس ہزارسال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ دنیا ہے گی اس میں اسے انسان ہونگے ،اورا تناعرصہ دنیا میں رہیں گے، فلاں دن ، فلاں وقت ، فلاں فلاں کام کریں گے ،اللہ پاک نے ان سب کی پوری تفصیل اور پوری کفیت لوح محفوظ میں تربیت کی اصطلاح میں '' تقدیر'' کہتے ہیں۔

#### مصائب کے آنے اور دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ

الله تعالى دن ميں يانچ مرتبه مميں قبوليتِ دعا كا موقعه عطا فرماتے ہیں اور ہررات کے آخری حصہ میں بید دولت ہمیں عطا فر ماتے ہیں، ہماری نالائقی ہے کہ فرضوں کے بعد بھی ہم دعا میں توجہ اور دھیان نہیں دیتے جس کے ہم بے انہامحاج ہیں، ہم میں سے ہرآ دمی پریشان ہے، ہرآ دمی مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہرآ دمی کے ذہن میں بڑے بڑے افکار ہیں اور ہرآ دمی حیا ہتا ہے کہ مجھے سکون کی زندگی ملے اور میری ساری پریشانیاں دور ہوں ،اللہ تعالی نے ان کے دور کرنے کے لئے دن کے یا نچ اوقات میں قبولیتِ دعا کا اعلان فرمایا ہے ،لیکن ہم نے غفلت اور بے دھیانی میں انہیں گنوا رکھا ہے اور سلام پھیرتے ہی طوطے کی طرح رٹے رٹائے دعائے چند کلمات پڑھے اور اُٹھ کر چل دیئے ، اُٹھک بیٹھک کی طرح نماز پڑھی اور بھاگ لئے اور رہا رات کے آخری حصہ کی دعا کی قبولیت کا وقت؟ سوو ہ خرا ٹوں اور نیند کی کروٹوں میں ، گزرجا تا ہے حالانکہ پہلے مسلمانوں کا بید دستور تھا کہ نماز کے لئے دنیا کے سارے کام چھوڑ کرانتہائی آرام وسکون اورخشوع وخضوع سے نمازا دا کرتے تھے، یہی مطالبہ آج بھی ہم سے ہما ہے دین وایمان کا ہے وہ لوگ دعا خوب توجہ اور دھیان سے مانگتے تھے اور تہجر میں اٹھنے کا عام معمول تھا،مسلمانوں

یہ وہ اہم فیصلے ہیں جواس رات لوتِ محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حواے کر دیئے جاتے ہیں کہتم ان کوانجام دو۔ سریف

شبِ براءت میں دعا کی قبولیت

ایک طرف تو بیہ بات ہے اور دوسری طرف بیر بھی ہے کہ اس رات میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑی رحمت رکھی ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یوں تو اللہ تعالیٰ ہر رات رات کے تہائی حصہ میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فر ماتے ہیں اس وقت جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض و مناجات کرتا ہے اور دعائیں مانگتاہے اللہ پاک اس کی مناجات اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔

# روزانه قبولیتِ دعا کی گھڑیاں

چوہیں گھنٹے میں دو وقت ایسے خاص ہیں کہ اگر اس وقت کوئی دل سے دعا مائگے تو اللہ پاک اس کی دعا ردنہیں فرماتے ایک رات کے آخری حصہ کی دعا اور ایک فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا یعنی جب امام سلام پھیرد ہے اسوقت اگر کوئی دعا مائگا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اس طرح رات کے تہائی حصہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، رذنہیں ہوتی۔

حرام کھایا ہوگا یا پیا ہوگا اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ دوآ دمیوں کی دعا کبھی رزہیں ہوتی جب بھی وہ دعا کرتے ہیں انکی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ایک باپ کی دعا اپنی اولا دکے قل میں اور دوسرے مسافر کی دعا کہ یہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک آ دمی کا بڑے لیجے سفر کرتا ہے، سفر کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، سرکے بال بھی غبار آلود اور پراگندہ ہیں، ایسی خاکساری کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یا رب یا رب کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیس کرتا ہے اور صورت حال ہے ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا پینا کہی حرام ہے اس کا پینا اس کی دعا کیسے قبول ہوسکتی ہے۔ (مسلمن ابی ہریہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر کی دعا جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یہ بھی تب قبول ہوتی ہے جب وہ حلال کھائے اور حرام سے بچے۔ حرام آمدنی کی مختلف صورتیں

آج حرام خوری کا بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے،سودی بینکوں کے اندر لوگ جوفکسڈ ڈیازٹ رکھتے ہیں اس کے اندر بنام نفع جو پچھبھی وصول کرتے کے سی محلّہ سے گزر ہوتا تو کہیں سے تلاوتِ قرآن کی آواز آتی اور کہیں سے ذکر کی آواز آتی ، کیاخوب کہا کسی نے زکر کی آواز آتی ، کیاخوب کہا کسی نے شب کی آئیں ندر ہیں ۔ قلب کے نالے ندر ہے ۔ نہ رونے والا سینہ رہا نہ آئیں کھینچنے والے دل رہے، وہ سب

نہ رونے والا سینہ رہا نہ آئیں تھینچنے والے دل رہے، وہ سب رخصت ہوگئے، رات ٹی وی دیکھنے یا نیند کے خراٹوں میں گزار دی،اور نمازِ فجر قضا کر کے پڑھی، تو ہتا گئے ایسی صورت میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم اللہ کی رحت کے ستحق کیسے ہوں گے؟

دعا کی قبولیت کے لئے دوشرطیں

قبولیتِ دعاکے لئے دوشرطیں ہیں جن کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قبولیتِ دعا کی پہلی شرط

(۱) ہیلی شرط ہیہے کہ کھانا بینا حلال کا ہو۔

جس آ دمی کا کھانا پینا حلال کانہیں ہوگا اس کی دعا نہ شپ قدر میں قبول ہو گدر میں قبول ہوگا ، نہ درمضان میں قبول ہو گل ، کیونکہ حلال کھانا قبولیت دعا کے لئے شرط ہے جیسے نماز کی صحت کے لئے وضوشرط ہے کوئی شخص بغیر وضو کے کتنی ہی پیاری نماز پڑھے اور کتنے ہی خشوع وخضوع سے نماز ادا کرے اس کی نماز درست نہیں ہوگی ایسے ہی جس نے

قبولیتِ دعا کی دوسری شرط

اصلاحی بیانات جلد ۷

(۲) دوسری شرط بیہ ہے کہ دل ہے دعا کر ہے لینی وہ ہمہ تن دعا میں متوجہ ہو، اس کا دیاغ اور اس کا ذہن اس کے سب اعضاء پوری طرح اس طرح متوجہ ہوں کہ وہ اللہ کامختاج محض ہے، اور دل میں پیربات ہو کہ میں اس سے عرض کرر ہا ہوں اور وہ میری دعا ضرور قبول کریں گے، اگر اس یقین کے ساتھ پوری توجہ، انہاک اور دھیان سے دعا کی جائے اور اس کے ساتھ پہلی شرط کا بھی لحاظ رکھا جائے تو اس کی دعاانشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔

قبولیتِ دعا کا مطلبِ اورغلطُهُمی کا از اله

دعا کی قبولیت کا مطلب بھی ذراسمجھ لیس ہم دعا کی قبولیت کا مطلب یہ بچھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ما نگاہے وہ ملے ،اگروہ مل گیا توسمجھود عاقبول ہوگئ اورا گرمطلوبہ چیز نہ ملی تو گویا دعا قبول ہی نہیں ہوئی مصحیح نہیں ہے۔

قبولیت دعا کی تین صورتیں

ہماری شریعت میں دعا کی قبولیت کا مطلب سے ہے کہ تین با توں میں ہے کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے ،اگرتین میں سے کوئی ایک چیزمل گئی تو اس کا مطلب پیہ ہے کہ دعا قبول ہوگئی۔

(۱) کیپلی صورت پہ ہے کہ جو ما نگ رہا ہے بعینہ وہی چیز انسان کو

ہیں وہ خالص سود ہوتا ہے،اصل رقم سےزا ئد جوا ضافی رقم ملتی ہے وہ سود ہوتی ہے، انعامی بانڈز کے اندرانعام کے نام پر جورقم ملتی ہے وہ بھی خالص سود ہوتی ہےاسی طرح انشورنس کے اندرجع کرائی گئی اصل رقم سے جنتنی زائدرقم ملتی ہے وہ سودا ور جوئے پرمشتل ہونے کی وجہ سے ناجا ئز اور حرام ہے۔

اسی طرح رشوت لینے دینے کا ہماہے یہاں عام رواج ہے اور گپڑی سٹم بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے جس میں رسید بدلوائی اور گپڑی کی رقم حرام اور قطعاً ناجا ئز ہے۔

د کیھئے! معاملات وغیرہ کی کتنی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں جبکہ یہسب حرام خوری کے درواز بے ہیں اور بیسب سودخوری کے دروازے ہیں ، جب آ دمی حرام کھائے گا ،حرام پیئے گا،اورحرام آمدنی سے لباس پہنے گا تو نہاس کی نماز قبول ہوگی، نہاس کا حج قبول ہوگا ، نەروز ەقبول ہوگا ، نەاس كى دعا قبول ہوگى اورايك روايت میں بیہ ہے کہا گرکسی شخص نے حرام کا ایک لقمہ حلق سے پنچے اتا را اور وہ لقمہُ حرام اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو حیالیس دن تک اس کے نہ فرض قبول ہوں گے، نہ فل قبول ہوں گےاور نہ دعا قبول ہوگی۔

نعتیں عطا فرمائیں گے ، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جب آ خرت میں پہنچیں گے تو وہاں ان کو بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی وہ حیران ہوں گے کہ ہم تو اتنے نیک نہیں تھے اور بیراتنی تعمیں اللہ یاک نے ہمیں کیسے عطافر مادیں ، ہماری کونسی نیکی کا یہ بدلہ ہیں؟ فرشتے جواب میں کہیں گے کتم دنیامیں جودعا کیں مانگا کرتے تھان میں جودعا کیں تمہاری قبول نہیں ہوتی تھیں وہ دعا ئیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذخیرہ کررکھی ہیں، آج ان کے بدلے پیمحلات مل رہے ہیں، یہ باغات مل رہے ہیں، پینہریں مل رہی ہیں، پیہ چین مل رہے ہیں، بیرسب تمہاری ان دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں ، پیرد کھے کرلوگ کہیں گے کاش ہماری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نه ہوتی ، و ہاں کیکر کیا کیا؟ یہاں ملتا توسب سے بہتر تھااس لئے کہ و ہاں

بہرحال! دعا کی قبولیت کا بیرمطلب بھی ہے کہ دنیا میں تو مرادنہیں ملی لیکن آخرت میں اس کے بدل نعمتیں ملتی ہیں۔

جوملاوہ فنا ہو گیا جبکہ یہاں کی نعمت تو باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔

دعا تقذیر کو بدل دیتے ہے

اب اصل بات سنو! جب ہم ذکر کردہ دوشرطوں کے ساتھ دعا کریں گے تو اگر ہماری تقدیر میں کوئی ضرراورنقصان لکھا ہوگا ،کوئی خسارہ لکھا مل جائے،مثال کے طور پرکاروبار مانگ رہے ہیں کاروبار چیک جائے، ملازمت ما نگ رہے ہیں ملازمت مل جائے ، رشتہ ڈھونڈ رہے تھے رشتہ مل ا جائے ،غرض! مطلوبہ چیز کامل جانا قبولیتِ دعا کی علامت ہے۔

(۲) مجھی ایبا ہوتا ہے کہ جو ما نگتے ہیں وہ نہیں ماتا بلکہ اس کے بدلے بیہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت ، حادثہ ، پریشانی یا سانچہ جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا ، جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا اس دعا کی بدولت اللہ جل شانہ اس کودورفر مادیتے ہیں،بعض مرتبہآ دمی چھوٹی سی بیاری سے شفاء کی دعا کرتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ بڑے آپریشن ہے اس کی جان بچادیتے ہیں ، یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے۔

(۳) قبولیت دعا کی تیسری صورت پیر ہے کہ بھی بھی اللہ تعالیٰ ا بندہ کی دعا کوآ خرت کے لئے ذخیرہ کر دیتے ہیں یعنی بندہ جودعا ما نگتا ہے اسکی مراد دنیا میں بظاہر یوری نہیں ہوتی تاہم اللہ تعالیٰ اس کی دعا کورد بھی نہیں فرماتے بلکہاس پر قبولیت کی مہر لگا کراس کے نامہُ اعمال میں درج کر دیتے ہیں، جب آخرت کا دن آئے گا اللہ یا ک اس وفت اس کا اجر وثواب بندہ کو عطا فر مائیں گے کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہرحال گز ر جانی ہے آ دمی اس میں جیسے تیسے گزارہ کر لے گالیکن آخرت میں وہ ایک ایک نیکی کامختاج ہوگا اس ونت اللَّد تعالیٰ اس کوا جرو ثو اب عطافر ما ئیں گےاور دعا کی بدولت آخرت کی مانگ کرخیرلکھوالو، وہ اعلان کررہے ہیں بس آپ کے مانگنے کی دیرہے، اُدھر سے قبولیت میں دینہیں ہے، مگر انہی دوشرطوں کے ساتھ دعا قبول ہوگی جو او پر ذکر کی گئی ہیں، نیز قبولیت کے وہ تین معنی بھی ذہن میں رہنے چاہئیں جو ابھی ذکر کئے گئے ہیں۔

شبِ براءت میں بندگانِ خدا کی جہنم سے آزادی

اس مبارک رات کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری رات میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے طفیل دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اور ہزار نہیں، لا کھ دولا کھ نہیں، کروڑ دو کروڑ نہیں بلکہ ان گنت اور بشارانسانوں کو جہنم کی آگ سے رہائی عطافر ماتے ہیں، اس کی مثال حدیث میں یوں دی گئی ہے کہ عرب میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا ان کے یہاں بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، آپ کی نے ارشاد فر مایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، آپ کی نے ارشاد فر مایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے زیادہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ سے بری فر ماتے ہیں لہذا یہ رات مغفرت کی بھی عائلیٰ اس رات میں دوزخ سے بری فر ماتے ہیں لہذا یہ رات مغفرت کی بھی عائلیٰ عیا ہے، اس لئے اس رات میں بخشش بھی مائلیٰ عیا ہئے، مغفرت بھی مائلیٰ عیا ہئے، مغفرت بھی مائلیٰ جیا ہئے ، اور یوں دعا کرنی جیا ہئے ، یا اللہ! میری، میر ہوالدین، میرے دادا دادی اور میری ساس و سسرا و راو پر تک جتنے مسلمان گزر چکے ہیں ان سب کی دادی اور میری ساس و سسرا و راو پر تک جتنے مسلمان گزر چکے ہیں ان سب کی

ہوگا ،کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت آبھی ہوگی ،کوئی پریشانی یا نقصان ککھا ہوگا ،کوئی آ فت کھی ہوگی ،تو د عاالیی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہےا کیے طرف تو لوحِ محفوظ سے سال بھر میں پیش آنیوالے واقعات و حادثات نقل کروائے جارہے ہیں،اوردوسری طرف دعا کا درواز ہجی کھول رکھا ہے بلکہ خصوصیت سے کھولا جار ہاہے اور وہ خصوصیت بیرہے کہ عام دنوں میں تورات کے آخری تهائی حصه میں قبولیت کا درواز ہ کھلتا ہے لیکن اس رات میں قبولیت کا درواز ہ مغرب کے بعد سے کھل جاتا ہے اور صبح صادق تک برابر کھلار ہتا ہے نہ صرف کھلا رہے گا بلکہ حدیث میں ہے کہ ساری رات فرشتے بیاعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہےروزی مانگنے والا کہ ہم اس کوروزی دیں ،کوئی ہے عافیت مانگنے والا کہ ہم اس کو عافیت دیں ،کوئی ہے ہم سے اولا د مانگنے والا کہ ہم اس کواولا د دیں ، کوئی ہے رشتہ ما نگنے والا کہ ہم اس کو رشتہ دیں ، کوئی ہے عزت ما نگنے والا کہ ہم اس کوعزت دیں ، اس طرح کے اعلانات مغرب سے لے کرضبح صادق تک برابر ہوتے رہتے ہیں۔

کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی فضیلت اللہ پاک نے ہمیں عطافر مائی
ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی تقدیر بھی بدلوا سکتے ہیں اور دعا ئیں مانگ مانگ کر
ہم اپنی مصیبتیں ٹلوا سکتے ہیں ہماری قسمت میں اگر خیر نہیں ہے اور عزت نہیں
ہے ، عافیت نہیں ہے ، صحت نہیں ہے اور خیر نہیں تو آج کی شب دعا مانگ

مسلمان مرداورمسلمان عورتوں کی مغفرت فر مادیجئے''۔

اور نیت یہ ہو کہ سارے مسلمان مرد اور ساری مسلمان عور تیں،
انسان و جنات کی مغفرت ہو جائے یہ چھوٹا سالفظ ہے لیکن اگر کوئی شخص
روزانہ کم از کم پچیس مرتبہ پڑھ لیا کر بے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو
مستجاب الدعوات بنادیں گے، یعنی اس کا پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ یہ جب اللہ
تعالیٰ سے دعا مانے گا، اس کی دعا قبول ہوجائے گی، اللہ پاک اس کومستجاب
الدعوات بنادیں گے۔

دوسروں کے لئے دعا کرنارزق یانے کا ذریعہ ہے

دوسروں کے لئے دعاکر نے والے کواللہ تعالی ان لوگوں میں داخل فرماتے ہیں کہ جن کی بدولت اور جن کے طفیل اللہ تعالی اپنی مخلوق کوروزی عطا فرماتے ہیں، تو جن کے طفیل دوسروں کوروزی ملتی ہے کیا خودانہیں نہیں ملے گی؟ نہیں نہیں، بلکہ انہیں پہلے ملے گی اوراس کے طفیل دوسروں کو بھی ملے گی، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔

لفظ''روزی'' کامفہوم

شریعت اور دین میں جب روزی کالفظ آتا ہے اس سے صرف دال روٹی مرادنہیں ہوتی ، بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور آخرت کی ہرضرورت مراد اوران کینسل میں جتنے مسلمان وفات یا چکے ہیںا نکی اور جوآ ئندہ آئیں گے ان سب کی بخشش فر ما دے اس کے بعد پھر یوں کہیں کہ یا اللہ! حضرت آ دم عليه الصلوة والسلام سے کيكرآج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے اور جتنے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے،مر دہوں یاعورت،انسان ہوں یا جنات ،ان سب کی مغفرت فر ما ،ان سب کی شخشش فر مااورسب کے درجات بلندفر ما اورسب کو دوزخ ہے بری فر ما، بھئی! اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کا منہیں ہے کہ مرنے واے کو بھی ان سب کا نواب دیدیں ، اس کا نواب معلوم ہے کہ کتنا ہے؟ جتنے انسانوں کے لئے ہم نے دعا کی ہے اتنے انسانوں کے ساتھ ہم نے نیکی کی ہے،کسی نے ہم سے نہیں کہا کہ ہمارے مرنے کے بعداللّٰد تعالٰی ہے ہمارے لئے دعا کردینا، ہم اللّٰد کے لئے کررہے ہیں تو ہرایک کے ساتھ نیکی کرنے سے اربوں کھربوں نیکیاں اس لمحہ آپ کے نامهُ اعمال میں ان شاء الله درج ہوجا ئیں گی ، بلکہ اگر کوئی خوش نصیب انسان پیمعمول بنالے،روزانہ بچیس مرتبہ یاستائس مرتبہ بیدعا کرلیا کرے۔ اَ لللهُ مَّ اغُفِرُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيُنَ وَ المُسلِمَاتِ

ترجمه

''اے اللہ! تمام مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں ،تمام

مقررنہیں۔

#### شب براءت کی عبادت کے لئے پھیلائے گئے اشتہارات کی حیثیت

پیمیں اس کئے عرض کرر ہا ہوں کہ اس رات میں آپ کواشتہا رات تقسیم ہوتے ہوئے نظرآ ئیں گے اور ہوسکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اشتہار پہنچ جائے جس میں مختلف مقاصد کے لئے خاص خاص طریقوں ہے نوافل پڑھنے کا طریقہ کھا ہوگا ،اوران کے بڑے فضائل درج ہوں گے ، وہ کسی معتبر سند سے ثابت نہیں ، نہ ان کی بیرفضیلت ثابت ہے، نہ ان کا بیہ طریقہ ثابت ہے،سنت کےمطابق ہم جس طرح روز مرہ نفلیں پڑھتے ہیں اس طرح اس رات میں بھی نفلیں ریا ھنی چاہئیں، لیکن جو نمازیں ہم روز مرہ پڑھتے ہیں اکثر'' تو چل میں آیا''والی اُٹھک بیٹھک ہوتی ہے،اس طرح کی نماز توروزمرہ میں بھی ناجائز ہے، ہم بجائے سونفلوں کےصرف دونفل پڑھیں لیکن وه دونفل ایسی پڑھیں کہ گویا وہ زندگی کی آخری دورکعتیں ہیں ،یپ دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہوں گی اُن ایک ہزار رکعت سے جو بغیرخشوع وخضوع کے جلدی جلدی اُلٹی سیدھی ادا کی گئی ہوں ،اس لئے بیشک کم نوافل پڑھیں لیکن بڑے آرام ،اطمینان اور سکون سےا دا کریں۔

ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی ہرضرو رت غیب سے پوری فرمائیں گے ، بلکہ اس کے ذریعے اوروں کو بھی رزق دیں گے اوران کی تمام ضروریات وحاجات پوری فر مائیں گے، یہ بڑی عظیم دعا ہےاس مبارک رات میں جہاں ہم اپنے والدین اور اہل وعیال کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو کل مومنین اورکل مومنات اورکل مسلین وکل مسلمات کے لئے بھی دعا کرنا نہ بھولیں ، اس میں ہمارا بھی فائد ہ ہے اور ان کا بھی

# شب براءت میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں

چوتھی بات یہ ہے کہ اس مبارک رات کے اندر شریعت میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں جس کا جس عبادت میں زیادہ دل لگے سنت کے مطابق اس کوانجام دے، جس کا تلاوت میں دل لگے وہ تلاوت کرتا رہے، جس کا ذکر میں دل گلے وہ ذکر کرتا رہے،جس کا دعا میں دل گلے وہ دعا کرتا ر ہے،جس کا نفلوں میں دل گئے وہ نفل پڑھتار ہے،جس کی قضا نمازیں رہتی ہوں وہ قضا نمازیں پڑھتارہے، یہ بھی عبادت ہے،جس کا صدقہ دینے کودل چاہے وہ صدقہ دیتارہے۔

الغرض! شریعت میں اس رات کی کوئی خاص عبادت مخصوص اور

#### شب براءت گزارنے کا طریقہ

اب میں آپ کو بیرات گزارنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم اس رات کو کیسے گزاریں ، پیطریقہ مسنون یا ضروری نہیں ہے، تجربہ سے نافع اور مفید ہے،اوروہ پیہ ہے کہ ۱۴ ارشعبان کوضح اشراق کے بعد خوب نیند کرلیں اس نیت سے کہ رات کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ سکیں ،اور دن بھر کا م کا ج بھی زیادہ محنت والا نہ کریں اور ظہر کے بعد قبلولہ کریں بیعنی دویہر کوکھانا کھانے کے بعد گھنٹہ یون گھنٹہ لیٹ جائیں ، نیند نہ آئے تب بھی لیٹ جائیں ، قیلولہ سے عجیب وغریب طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے اورعصر کے بعد اگر غسل کر کے نئے کیڑے پہن لیں تو بہت احچھی بات ہے، جیسے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں ویسی ہی تیاری کرلیں اورخوشبو وغیرہ لگا کرمغرب کی آ ذان سے یہلے پہلے تیار ہوکرمسجدآ جائیں ،اگراذان کے بعد بھی پہنچ جائیں تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں، میں صرف آ سانی کے لئے عبادت کا طریقہ بتلار ہا ہوں ، بہر حال! بہتریہ ہے کہ آپ مسجد میں اذان سے پہلے پہلے پہنچ جائیں اور آ ذان ہوتے ہی سمجھ لیں کہ گویا اس رات کی رحمتوں کی موسلا دھار ا بارش شروع ہوگئی ہے،اور آپ مغرب کی نماز بڑے آرام وسکون ہے ادا کریں اور نبیت کرلیں کہ میں عشاء تک بنیتِ اعتکاف بیٹھوں گا،لہذا عشاء تک

نفلی اعتکاف کی نیت کرلیں الیکن بیہ بات ذہن نشین رئنی چاہئے کہ عشاء تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا کوئی اس رات کی خصوصیت نہیں ہے کسی بھی دن بیفلی اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔

#### مغرب تاعشاءاء تكاف كي خصوصيت

مغرب تا عشاء اعتکاف کی فضیلت از روئے حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد عشاء تک کسی بھی دن اعتکاف کر لے اور دورانِ اعتکاف کسی سے بات چیت نہ کرے اور نہ کسی قشم کی دنیا کی بات کرے تواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں ، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم اس رات میں اعتکاف کرلیں کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ، دنیا کی باتوں میں نہ گلیں ، فرائض ونوافل ادا کریں ، مغرب کی سنتوں کے بعدا و ابین باتوں میں نہ گلیں ، فرائض ونوافل ادا کریں ، مغرب کی سنتوں کے بعدا و ابین کی چھر کعتیں پڑھیں بلکہ بیتو ہر روز پڑھنی جا ہئیں۔

#### اوّا بين كي فضيلت

اوّابین کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بارہ سال کی عبادت کا تواب عطافر مادیتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جتنے سمندر کے جھاگ ہیں یعنی گناہ صغیرہ معاف ہوجاتے ہیں ،لیکن آنخضرت ﷺ سے اوّا بین کی جہاں چھرکعتوں کا ثبوت

اصلاحی بیانات جلد ک

اصل وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے ضبح صا دق تک رہتا ہے، تہجد کا اوّل ونت جائز ونت ہےاورشب کا آخر ونت افضل ونت ہےاس لئے بھائی!اگر آ خراورافضل وقت میں تہجد نہ پڑھ سکیس تو عشاء کے بعدا بتدائی جائز وقت میں ہی تہجد کی نمازیر ٔ ھالیا کریں ، البتہ اس میں سونا شرط نہیں ہے جبیبا کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ تہجد تو سونے کے بعداُ ٹھ کر پڑھنی چاہئے تہجد کے لئے یہ شرط نہیں ہے۔اسکی کوئی حقیقت نہیں ہے ، تبجد رات کے آخری حصہ میں نوافل پڑھنے کا نام ہے، جا ہے ساری رات جاگتا رہا ہویا سوکراٹھا ہو،للمذا بھئی! جب ہم پڑھ کر بھی سوسکتے ہیں تو کیوں نہ تبجد پڑھ کرسوئیں اس سے نفس مجھی نہیں پھولے گا کیونکہ رات کواٹھ کر تہجد پڑھنے سے آ دمی سمحقا ہے کہ میں بڑا تہجد گذار ہوں اور میں بڑا عبادت گذار ہوں ، یہاں کون اس کوعبادت گذار سمجھے گا، تواجھا ہے کہنفس نہ پھولے جتنا یہ بیت ہوگاا تناہی اسکا ثواب

تهجد کی رکعتوں کی تعدا د

تہجد کیلئے بہتر ہیہ ہے کہ کم از کم چار رکعت پڑھیں اور اس کا درمیانہ درجہ بیہ ہے کہ آٹھ رکعت پڑھیں اور سب سے افضل اور بہتر درجہ بیہ ہے کہ بارہ رکعتیں پڑھیں ، اور مزید اگر ہمت ،قوت، طاقت اور استطاعت ہو تو ہے وہاں ہیں رکعت کا بھی ثبوت ہے ، اس لئے بھی بھی زندگی میں ہیں رکعت بھی پڑھنی چا ہئیں ، اس سنت کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کی اُمت ہی زندہ کر ہے گا، آپ کی اُمت ہی زندہ کر ہے گا، خوا تین وحضرات کا کام ہے کہ اس سنت کو بھی زندہ کرلیں ، بیرات بھی مبارک ہے اور عمل بھی مسنون ہے ، لہذا کوشش کریں کہ مغرب کے بعد مسجد ہی میں رہیں اور بجائے چھر کعت کے بیس رکعت پڑھیں ، اور آرام وسکون سے پڑھیں ، ذراسی دیر میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے آرام وسکون سے پڑھیں ، ذراسی دیر میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، اگر کوئی وقت پی جائے تو دعا میں مصروف ہوجا کیں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس رات قبولیتِ دعا کا وقت مغرب سے ہی شروع ہوجا تا ہے کوئی دو اس لئے درمیان میں وقفہ وقفہ سے کوئی نہ کوئی دعا ما نگتے رہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے ، اس طرح خوا تین بھی گھروں میں یہی عمل دہرا کیں تو انجھا ہے۔

عشاء کے بعد کے معمولات

عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور معمول کے مطابق سنتیں اور نوافل پڑھیں،عشاء کی سنتوں کے بعد دونوافل تو عام ہی پڑھی جاتی ہیں کیکن اگرکوئی چارنفل پڑھ لے تو اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے بیدایسانسخہ ہے کہ آ دمی باسانی ساری زندگی تہجد کا ثواب حاصل کرسکتا ہے، وجداسکی بیر ہے کہ تہجد کا باسانی ساری زندگی تہجد کا ثواب حاصل کرسکتا ہے، وجداسکی بیر ہے کہ تہجد کا

# قبرستان کے آ داب اور مروّجہ رسمیں

قبرستان جا کرسورہ فاتحہاور۱۲دفعہ قل ھو اللّٰہ پڑھ کرکم از کم تمام مُر دوں کواس کا ثواب بخش دیں اوران کے لئے مغفرت کی دعا کر دیں۔

قبرستان جانا بھی نہ فرض ہے نہ سنت بلکہ بیصرف مستحب ہے اور ہر سال قبرستان جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ، کیونکہ نئ کریم ﷺ سے شب برأت میں قبرستان جانا زندگی میں صرف ایک یا دومر تبہ ثابت ہے ، جبکہ آپ کی زندگی میں شب برأت تیس مرتبہ آئی۔

میں بیاس لئے عرض کرر ہا ہوں کہ لوگوں نے اس کوفرض وواجب بنار کھا ہے،
انکے ہاں عشاء اور مغرب کی نماز بیٹک فوت ہوجائے کین بینیں ہوسکتا کہ وہ
کھٹھ کنہ جائے ،اس کا ناغہ نہ ہونے پائے ، بیغلط ہے اور جولوگ وہاں جاتے
ہیں وہاں انہیں سوائے میلے ٹھلے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ، یا در کھئے! بیہ
ناجا نز ہے ،اسکا کوئی ثبوت نہیں ، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت طریقہ ہے
جولوگوں نے اپنی طرف سے اختیار کرلیا ہے اس سے بچنا جا ہے۔

شبِ براءت میں اہلِ خانہ کوعبا دت کے لئے آمادہ کریں
پھر گھر جا کراگر بآسانی ممکن ہوتوا پنے گھر کے افراد کو جمع کریں،
سبمل کر سبحان الله ،الحمد لله، الله اکبر کی تسبیحات پڑھیں اور
اللہ عظمہ کا قبرستان معروف ہے اور بعض حضرات اس رات میں وہاں جانے کا بہت اہتمام کیا کرتے ہیں۔

صلوٰ ۃ التبیع بھی پڑھ لیں ، اس لئے کہ بیرات بھی مغفرت کی ہے اور بینماز بھی باعثِ مغفرت ہے۔

صلوة التبیح سے دس قتم کے گناہ معاف ہوتے ہیں

اصلاحی بیانات جلد ک

صلوٰ ۃ التبہیح پڑھنے کی وجہ سے دس قتم کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہسب کومعلوم ہے اور پیرات بھی مغفرت کی ہے توانشاء اللہ بیسونے پیر سہا گہ ہو جائیگا ، ویسےصلو ۃ التبیعے بعدا زمغرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بارہ بجے سے پہلے بھی ،آپ اپنی اپنی سہولت دیکھ لیں میں نے آپ کوایک مسنون عمل بتایا ہےاس کے بعد دعا بھی کرلیں اور بیتمام اعمال کر کےاپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اگر نز دیک کوئی ایسا قبرستان ہوجس میں کوئی میلہ ٹھیلا نہ ہو،جبیبا کہ آج کل قبرستانوں کوسجایا جاتا ہے اور وہاں مَر دوں اورعورتوں کا مخلوط اجتماع بھی ہوتا ہے، ڈھولک ،سارنگی اور قوالی بھی ہوتی ہے، جو کہسب حرام اور ناجائز کام ہیں ،ایسے قبرستان میں جانے سے پر ہیز کریں ،اس سے بہتر ہے کہآ پ گھروں کو چلے جائیں البتہ جوقبرستان سناٹے والا ہو،اوراس میں ایسی خرافات نہ ہوں اور آپ آ سانی سے وہاں جا سکتے ہوں تو رات کو ۱۲ بجے سے پہلے یا ۱۲ بجے کے بعد چندمنٹ کے لئے وہاں چلے جائیں۔ ىپىلى د عا

یہلی دعایہ ہے:

رَبَّنَا الِّنَافِي الدُّنُيَاحَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (القرة: ٢٠١)

ز جمه

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بہتری عطافر ما اور آخرت میں (بھی) بہتری عطافر مااور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا''۔ مذاب سے بچا''۔ میرجامع ترین دعاہے۔

دوسری دعا

دوسری دعایہ ہے کہ اے اللہ! نئی کریم ﷺ نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلا ئیاں مانگی ہیں وہ سب آپ ہمیں عطا فر ما دیں اور جن جن چیزوں سے آپ کھلا ئیاں مانگی ہے آپ ہمیں ان سب سے پناہ عطا فر ما دیں، تمام مخلوقات کی دعا وَں کی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی اُ متوں کو تلقین فر مائی ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی دعا ئیں حضور ﷺ کی دعا وَں کے اندر ہیں کہ آپ ﷺ سے بڑھ کرنہ کوئی مانگنے والا ہوا ہے، نہ ہوسکتا ہے، جس طرح

درود شریف کی تنبیج پڑھیں بچوں کو بھی پڑھوا ئیں تا کہ انکی تربیت ہو، ہمارے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا، وہ بھی ہمیں اس رات میں بٹھا یا کرتے اور ذکر کروایا کرتے تھے ۔لیکن اگر سب جمع نہ ہوں، الگ الگ عبادت کریں تب بھی مقصود حاصل ہے، جمع ہونا ضروری نہیں ہے، عبادت میں دل لگانے کے لئے ہے۔

بچوں کوعبادت برآ مادہ کرنے کا طریقہ

چھوٹے بچوں کوعبادت کے لئے آمادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لئے کوئی انعام مقرر کر دیں ، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے لئے ایک روپیہ اور کسی کے لئے ایک روپیہ اور کسی کے لئے باور کسی کے لئے پانچ روپے مقرر کر دیں ، پھر دیکھیں کہ بچوں میں کیسا جوش آتا ہے اور بوڑھے بھی جوان ہوجا ئیں گے اور سب ذوق وشوق سے عبادت کریں گے ، بیچ بھی کروڑ وں نیکیاں کمالیں گے بہر حال جب تک طبیعت میں نشاط ہوعبادت میں مصروف رہیں۔

تين جامع دعائيں

اس کے بعدا پنے گھر میں بیٹھ کربھی دعا کریں، تین دعا ئیں بہت ہی جامع ہیں میں بتادیتا ہوں ان میں جوسب سے جامع دعا ہے وہ قر آن میں ہے۔

نے ساری رات جاگنااپی رحمت عطا کرنے کیلئے شرط قرار نہیں دیا۔ عشاءاور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے رات بھرعبادت کا ثواب

جومغرب کی نماز با جماعت پڑھے گا ان شاءاللہ تعالی وہ عشاء کی نمازبھی با جماعت مع نکبیراولی کے پڑھے گااور جوعشاء کی نماز با جماعت نکبیر اولی سے پڑھ لیتا ہے ازروئے حدیث اس کوآ دھی رات جاگ کرعبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسکو باقی آ دھی رات جاگ کرعبادت کرنے کا ثواب ملتاہے، روزانہ جوآ دمی عشاء اور فبحر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا عادی ہوجا تا ہے توساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اسکے نامہُ اعمال میں لکھدیا جاتا ہے، اس کئے میں نے کہا کہ جب عبادت کے دوران نیندآنے لگے تو الیی صورت میں زبردسی عبادت نہ کریں کیونکہ اب سونا نفع میں ہے، اب سوجانا بہتر ہے، تین ساڑھے تین گھنٹہ سو جائیں اس کے بعد پھر تہجد کے لئے بیدار ہو جائیں، بچوں کے علاوہ جوسمجھ دار ہوں انکوبھی جگالیں ،وہ سب ضروریات اور حاجات سے فارغ ہوکر تہجد میں مشغول ہو جائیں ،صلوٰ ۃ التوبہ پڑھ لیں اورگڑ گڑ ا کراپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگیں اوراس کے بعد دل میں جتنی بھی

آپ ﷺ امام الانبیاء ہیں ایسے ہی آپ ﷺ دعاما نگنے کے بھی امام ہیں ، آپ
کی بیثار دعا ئیں ہیں ،سب دعا ئیں آپ ﷺ نے مذکورہ دعا میں جمع فرمادی
ہیں ، پیرہت ہی جامع دعا ہے ، اس میں تمام خوبیاں ہیں اور تمام دعا ئیں اس
کے اندر ہیں ۔

تبسری دعا

تیسری دعا ان سب دعاؤں کا خلاصہ ہے اور وہ ہے عافیت کی دعا، پدلفظ اگر چہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن بدان ساری دعاؤں کا سردار ہے جیسے الحمد اللہ جن کلمات سے اللہ تعالی کاشکرادا ہوتا ہے ان سب کا سردار ہے، اسی طرح جن کلمات سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاما نگی جاتی ہے لفظ عافیت ان سب کا سردار ہے، ساری مخلوقات مل کر اللہ تعالی سے دعاما نگے، آخرت کی خیر مانگے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بیخے کی دعا کرے اور ایک آدمی ایک طرف تنہا بیٹھ کر فقط عافیت کی دعا مانگے، میہ دعا ان سب دعاؤں پہ کھاری ہے۔

یہ تین دعا ئیں میں نے آپکو ہتائی ہیں یہا وّل وآخراور درمیان میں کریں اور تہجد پڑھ کر بھی کریں پھر جب نیند آنے گئے تو زبرد سّی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں انہوں

اسطرح سے بیرات قیمتی بن جائے گی اوراس رات کے فضائل و بر کات انشاء الله ضرور حاصل ہوئگے ۔

بیخنے کے کام

اب میں ایک دوسرا پہلوییان کرتا ہوں جو باتیں اوپر ذکر ہوئیں وہ تو کرنے کی ہوئیں اورانکی فضیاتیں بھی اوپر بیان ہو گئیں اب میں مخضراً وہ با تیں بتلا وُں گا جن کواس رات میں کرنا حرام اور نا جائز ہے،حضورا کرم ﷺ نے ائکے بارے میں بتلا دیا کہ فلاں فلاں گناہ ایسے ہیں جنگی وجہ ہے آ دمی کی بخشش نہیں ہوتی اور کچھ گناہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرہ کی پیداوار ہیں جن ہے بچنا بھی ضروری ہے، جو بچے گا وہی اللہ کی رحمت کامستحق ہو گا ، اور جو گنا ہوں کو کرے گا تو اللہ کی رضا کا حقد ارکیسے ہوسکتا ہے۔

شب براءت میں سات آ دمیوں کی جخشش نہیں ہوگی

کئی احادیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں ، چندا حادیث میں آیا ہے کہ سات آ دمیوں کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی الاّ بیر کہ وہ تو بہ کرلیں اور باز آ جا ئىي اورمعا فى ما نگ لىن تو پھرانكى بھى بخشش ہوجا ئيگى ۔

(۱) مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی ،سب جانتے ہیں کہ کفروشرک تو بہت بڑا گناہ ہے،ایسے کا فرکی بخشش نہیں ہوسکتی، ہاں

دعائیں ہیں وہ مانگیں اور پھر کچھ تسبیحات بڑھ لیں ، رات کا بیآ خری حصہ بڑا فیمتی ہے، پیرخاص وقت ہے اللہ کی رحمت کا ، ویسے تو روزانہ پیرونت قبولیتِ دعا کامخصوص وقت ہے،لیکن اب بیرشب برأت کا آخری حصہ بھی ہے اس لئے اس وقت اللہ تعالیٰ سےخوب اینے گنا ہوں کی معافی مانگیں ،قرضوں کی ا دائیگی کی دعا مانگیں اور اپنے لئے حج وعمرہ کی دعا مانگیں ، رشتوں کی دعا مانگیں ، کاروبار میں برکت کی دعا مانگیں ، رمضان کے روزوں کے اندرخیرو برکت کی دعا مانگیں،صحت وعافیت کی دعا مانگیں، دنیا اور آخرت کی ساری محلا ئیاں مانگ لیں اور یقین رکھیں کہ جو کچھ مانگا ہے وہ سب ہمیں مل گیا ، یقین سے مانگو گے تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ جو ما نگا تھاوہ مل ریا ہے، اسکے بعد پھرسحری کھالیں اور سید ھےمسجد میں آئیں، گھر میں نہ بیٹھیں، کیونکہ سحری کھاتے ہی نیند کا نشہ شروع ہوجا تا ہے اس لئے گھر بیٹھنے میں خطرہ ہے کہ کہیں نیند کے غلبہ میں جماعت نہ نکل جائے ،اس لئے سید ھے مسجد میں آ جائیں اورخوا تین گھر میں مصلے پر بیٹھ جائیں وہ بھی ذکراور دعا میں گئی رہیں یہاں تک کہ فجر کی آ ذان ہو جائے ،مر دمسجد میں فجر کی نماز با جماعت تکبیراو لی کے ساتھ پڑھیں اورخوا تین گھر میں اپنے اپنے وقت پر نماز ادا کریں ، اس کے بعد اگر نیند نہ آ رہی ہوتو اشراق پڑھ کرسو جانا بہتر ہے ،اشراق پڑھ کر آپ رات بھر کی نیندیوری کرلیں ، بیرات گزارنے کا طریقہ ہے ، انشاءاللہ اللّٰديرِ ہے۔

معاف کرنیوالے کواللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجرعطافر مائیں گے، تو اجر ملنا بہتر ہے یا بدلہ لینا بہتر ہے؟ یقیناً اجر ملنا بہتر ہے ، تو بہتری والا کام کیوں نہ کریں اس لئے معاف کرنا بہتر ہے لیکن اگر وہ نہ معاف کرے، نہ معافی مانگے، نہ بدلہ لے، تو پھر پیخض گنہگار ہوگا اور اسکا پیمل ناجائز ہے، اور لڑائی باقی رکھنا قطع رحی ہے اور پیالیا بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے اس مبارک رات میں آ دمی کی بخشش نہیں ہوتی ۔

(۳) تیسرے نمبر پرکینہ رکھنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی ، لڑائی جھگڑے میں عموماً کینہ پیدا ہوجا تا ہے اور کینہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے دل میں کسی کی برائی چاہے اور اس کو تکلیف پہنچانے کا اپنے اختیار سے منصوبہ بنالے کہ فلال فلال نے مجھے فلال دن ذکیل ورسوا کیا تھا، لہذا میں بھی موقع ملتے ہی اس کورسوا کروں گا، دل میں بدخواہی اور اپنے اختیار سے دل میں دوسرے کی برائی چاہنے کی جوخوا ہش پیدا ہوتی ہے اس کو کینہ کہتے ہیں، پیرام اور ناجا کز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس رات میں اس کی بخشش نہ ہوگی جب تک کہ وہ تو بہ نہ کرے۔

كينه كاعلاج

کینہ کا علاج بھی وہی ہے جو باتیں میں نے ابھی اس سے پہلے

اگر کا فربھی تو بہ کر کے کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہوجائے تو اسکی بھی بخشش ہو جائے گی۔

(۲) دوسرے اُس آ دمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی جواپنے رشتہ داروں سے ناطرتوڑ دےاوران سے قطع تعلقی اور قطع رحمی اختیار کرے۔

قطع تعلقی اور قطع رحی اییا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس رات میں بھی قطع تعلقی اختیار کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ،لہذا جن کی رشتہ داروں میں اٹرائی ہوجاتی ہے اور جھگڑا ہوجاتا ہے تو وہ قطع تعلقی برقر ارر کھ کر ہمیشہ کے لئے میل جول نہ چھوڑیں ،شریعت میں اسکی گنجائش نہیں ۔

اگرلڑائی جھگڑا ہوجائے تو تین میں سے ایک کام کرو،اگراپی غلطی ہے تو معافی ما نگ لو، دوسرے کی غلطی ہے تو بدلہ لے لویا معاف کر دو، اسکی سخبائش نہیں ہے کہ قطع تعلقی برقرار رکھی جائے ،اگر آپ کی غلطی ہے تو بلا تاویل اسکا اعتراف کر لواور معافی ما نگ لو، اوراگر دوسرے کی غلطی ہے تو اگر آپ میں ہمت ہے تو بدلہ لے لوور نہ معاف کر دو، معاف کرنا بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالی معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ عَفَا وَ اَصُلَحَ فَا جُرُه وَ عَلَى اللهِ

اور جوشخص معاف کردے اور صلح کر لے تو اس کا اجر

بیان کی ہیں کہ یا تو اسکومعا ف کر دویا اس سے معافی ما نگ لویا بدلہ لے لواور ا پناا پنادل صاف کرلو،اینے دلوں کوصاف کرنا ضروری ہے،سابقہ طرز کامیل جول رکھنا ضروری نہیں ہے۔

(۴) چوتھ نمبریروہ آ دمی ہے جواینی شلوار ٹخنے سے نیچر کھتا ہواوراس نے اس کی عادت بنار کھی ہو، بیہ بھی معاشرہ کاسکین گناہ ہے، بیچے سے کیکر بوڑ ھے تک 99 فیصد ہرمسلمان مرداس گناہ میں مبتلا ہے پینٹ پتلون تو ہوتی ہی ٹخنے سے نیچے ہے،اس کوکون او پر رکھتا ہے،شلوار بھی عموماً ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے اور جو تہبند باند سے ہیں تووہ بھی ٹخنوں سے نیچے باند سے ہیں، یہ ہمارے دین میں کبیرہ گناہ ہے اور جب تک آ دمی کا ٹخنہ ڈ ھکار ہتا ہے اس کو برابراس کا گناہ ملتار ہتا ہےاورآ خرت میں اس کا عذاب پیہے کہ پورے کے بورے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، حدیث مبارکہ میں ا تخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

مَا أَسُفَلَ مِنَ الْكَعُبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

''تہبند(اورشلوار) کا جوحصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا''۔(معلوۃ)

اور دنیا میں اسکا دوسرا و بال اور عذاب بیہ ہے کہ شب برأت جیسی

مبارک رات میں بھی اسکی تبخشش نہیں ہوتی ،اسکی ایک وجہ بیہ کہ شخنے چھیانا ہمیشہ سے کا فروں کا طریقہ چلا آیا ہے جبکہ نبیوں کا طریقہ عبادت ہوتا ہے، کا فروں کا طریقہ گناہ کرنا ہوتا ہے،حضور ﷺ کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں جتنے بھی کا فرتھے وہ سب آ کی جان کے دشمن تھے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دشمن تھے،اس سے بڑی دشمنی انکی کیا ہوگی کہ حضور ﷺ ومکہ مکرمہ سے نکال دیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ، ہر لحاظ سے آپ کوستایا ، پریشان کیا ، مکہ کے ان کفاروں کا پیڈیشن تھا کہ جو جتنا بڑا کا فراورسر دار ہوتا تھا اتنا بڑا اس کا تہبند زمین پر گھشتا تھا اور بڑے آ دمی کا تہبند بھی زیادہ زمین پر گھشتا تھا، پیہ مشرکین کا طریقه تھا، جبکه نئی ا کرم ﷺ کی سنت پیتھی که آپ کا تہبند آ دھی پنڈلی پر ہوتا تھا، یہ بہتر طریقہ ہے ورنہ آ دھی پنڈلی سے نیچ کرنا بھی جائز ہے

حضرت عثمان غني فأكاقصه

شرعاً گنجائش نہیں کیونکہ بیکا فروں کا طریقہ ہے۔

صلح حدید ہے موقع پر حضور اللہ مکرمہ میں اپنے چودہ سوصحابہ ا کرام رضوان اللّٰد تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے ،آپ اورآ کیے صحابہ مکہ سے باہر تھہر گئے ،اہلِ مکہ کواپنی آ مد سے مطلع کرنے اور مذاکرات

بشرطیکہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر اوپر رہے، ٹخنے جھینے نہ یا ئیں، ٹخنے چھیانے کی

یہاں مذا کرات کی کامیابی کی ضانت لے کرنہیں آیا ، میں اینے آقا کا نمائندہ بن کرآیا ہوں ،میرے سرسے پیرتک جوبھی چیز ہے وہ میرے آقا کی سیرت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہئے اور رہی عزت سووہ صرف اللہ اور اس کےرسول اللے کے لئے ہے۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ. (المنفقون: ٨)

اورعزت صرف اللّٰداوراس كے رسول كے لئے ہے۔

مطلب بیے ہے کہ جواللہ اورا سکے رسول کا فر مانبر دار ہوگا اسکوعزت ملے گی ، ان کا راستہ چھوڑ کرعز تنہیں ملے گی ، حاہے یہ مذا کرات کامیاب ہوں یا نا کام ہوں، یہ مجھےا چھا تہجھیں یا براسمجھیں مجھےاسکی برواہ نہیں ہےاور نه میں ان کی خاطرا بے محبوب کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں ، پیدحضرت عثمان رضی الله تعالى عنه كاقطعي جواب تھا۔

اس واقعہ سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ چودہ سوسال پہلے کفار مکہ اور دشمنانِ اسلام کا پیطریقه تھا کہ وہ اپنی شلواروں اور تہبند کوٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے تھے اور چودہ سوسال پہلے حضور ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام گا طریقہ پیر تھا کہ وہ اپنے تہبند پنڈلیوں تک بلندر کھتے تھے،ا نکے تہبند ٹخنوں سےاو نچے ہو تے تھے،تہبندٹخنوں سے نیچےرکھنا کفارِ مکہ اورسر دارنِ قریش کا طریقہ تھا اور آج کے دور میں انگریز کا فیشن د کیھے لیجئے ، وہ بھی یہی ہے ، ہمارے مسلمان

لرنے کے لئے آنخضرت ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کو مکہ مکر مہروا نہ کیا، حضرت عثان رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کے مکہ میں اینے رشتہ دار بھی تھے اور بہت ہی جائیدا دبھی تھی اوراپنا گھر بھی تھالیکن آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا چکے تھے، مکہ میں آ پڑا سے چیا زاد بھائی کے یہاں ٹھہر گئے، رات ا نکے ہاں گزاری، صبح جب سردارانِ قریش سے مذاکرات کیلئے نکلے تو انکا تہبند سنت کے مطابق آ دھی پیڈلیوں تک تھا، آ کیے چھازاد بھائی نے آپ سے بیے کہا کہ میں آپ سے بینہیں کہتا کہ آپ تہبند گخنوں سے پنچے کرلیں کیکن میں بیہ کہہ ر ہا ہوں کہ آ دھی پنڈلی تک نہ رکھیں ذراسا نیچے کریں ، وجہاسکی یہ ہے کہ بید مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں اور تمہیں تو سرداروں کی عادت و روایت اور طریقہ کا پتہ ہے،اگر وہ تمہارے تہبند کو آ دھی پنڈلی تک اونچا دیکھیں گے تو تہارا مٰداق اڑا ئیں گے، اس لئے میری آپ سے بید درخواست ہے کہ ذرا سی دیر کیلئے تہبند ٹخنوں سے نیچنہیں بلکہ صرف آ دھی پند لی سے نیچے اور ٹخنوں ہے او پر کر لیجئے تا کہ تمہارے مذا کرات کامیاب ہوں اورتھوڑ اسا بھرم ہمارا اور ہمارے خاندان کا بھی رہ جائے اور بیاس لئے بھی تا کہ تمہاری بات میں وزن پیدا ہو،لیکن حضرت عثان رضی اللّٰدعنہ تو حضور ﷺ کےعشق میں سرشار تھے انہوں نے فوراً جواب دیا کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نا کام ، وہ میرا ا مٰداق اڑا ئیں یاعزت کریں ، میں اپنے محبوب ﷺ کی سنت نہیں حیبوڑ سکتا ، میں

بچوں اور مَر دوں نے جوآج کل پینٹ پتلون کہن رکھی ہے کیا یہ مسلمانوں کا لباس ہے؟ ہر گزنہیں پہلباس مردود وملعون قوم انگریز کا ہے،اور بےغیرتی کے ساتھ ہم نے اسے قبول کرلیا ہے ،غیرتِ ایمانی ہماری رخصت ہوگئ ہے اس لئے ہم نے بدترین قوم کالباس اختیار کررکھا ہے۔۔ وائے نا کا می متاعِ کا رواں جاتار ہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتارہا لعنی آج کے یہودی اورعیسائی مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں اور ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکے پیچھے چل رہے ہیں، انکی غلامی کررہے ہیں،ان کا لباس عام پہنا جار ہاہے حالانکہ بینٹ پتلون کوتو کا فروں کا لباس

سمجھتے ہوئے معیوب سمجھنا جاہئے تھا، نہ بیہ کہ اسکوایئے جسم پر چڑھا ئیں، ہماری غیرت ہی رخصت ہوگئ آج بھی ہمارا جوسب سے بڑا دشمن ہے،اسلام

کا دشمن ہے،مسلمانوں کا دشمن ہے، یا کشان کا دشمن ہے،اسکالباس یہی پینٹ

پتلون ہے جوآج مسلمانوں نے لاعلمی ، جہالت اور نا وا قفیت یا بےغیرتی کے ۔

ساتھ زیبِ تن کرلیا ہے، یا کتان کا قومی لباس کیا اچھانہیں ہے؟ اگر کچھ

غيرتِ قومي ہوتی تو قومی لباس پہنتے۔

بهرحال! ٹخنوں سے ینچےخواہ پینٹ ہویا پتلون یاشلوار کا کپڑا، بیہ ا ایبا گناہ ہے کہا گریہ گناہ نماز میں ہوتو نماز قبول نہیں ہوتی اور جب تک آ دمی

کے مخخے چھپے رہتے ہیں وہ برابر گناہ گار رہتا ہے، لہذامَر دوں کو جاہئے کہ ا پنے ٹخنے ہمیشہ کھلےر کھیں،مسجد میں بھی ،نماز میں بھی ،گھر میں بھی ، بازار میں بھی، آفس میں بھی، تقریب وتفریح میں بھی، ہر حال میں ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیتھکم صرف نماز کے لئے ہے، ہر گزنہیں بلکہ نماز اور نماز کے بعد ہرصورت میں یہی حکم ہے ۔جبیبا کہ اویر حدیث ذکر کی گئی ہے، اس میں حالت نماز اور غیر حالت نماز کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں خواتین کے لئے بیضروری ہے کہوہ اپنے ٹخنے چھیا کے رکھیں۔

اصلاحی بیانات جلد ک

(۵) نیز والدین کی نافر مانی کرنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی ، والدین کی نافر مانی بہت بڑا گناہ ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کو کبیرہ گنا ہوں میں شار فر مایا ہے،حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللّه عنه سے مروی ہے ، فر ماتے ہیں کہ: ایک دن ہم نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم كى مجلس ميں بيٹھے ہوئے تھے،آپ ﷺ نے تين مرتبدانتائى تاكيد كے ساتھ

> أَلَا أُنْبَئُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ٱلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُونُ الُوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّرْرِ (اوقول الزور).

> ''سنو! میں تہہیں بڑے گناہوں میں بڑے گناہ بتاتا

ترجمه

''ہرنشہآ ورچیز حرام ہےاور شراب حرام ہے''۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اصلاحی بیانات جلد ک

مَنُ شَرِبَ الْخَمُرَ فِي الدُّنيَا لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ

إِلَّا أَنُ يُّتُولُبَ. (اخرجه البخارى: ۵۵۷۵، ومسلم: ۲۰۰۳)

ز جمه

'' جوآ دمی دنیا میں شراب بئے گاوہ آخرت کی شراب نہیں پی سکے گالِلّا بیر کہ وہ تو بہ کرلے''۔

(2) ساتوی نمبر پراس رات جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ وہ انسان ہے جو ناحق کسی مسلمانوں کا خون بہاتا ہو، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے''۱۰/زی الحجر عیم'' کو بمقام منی ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ دِمَائِكُمُ وَأَمُوَالَكُمُ وَأَعُرَاضَكُمُ ، حَرَامٌ عَلَيْكُمُ كَائِكُمُ كَائِكُمُ كَائِكُمُ هَلَاء فِي كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَلَاء فِي كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَلَاء فِي شَهُرِكُمُ هَلَاء وَالرَّاء فَي شَهُرِكُمُ هَلَاء وَالرَّاء فَي المَاء وَي المَاء وَالمَاء وَي المَاء وَي المَاء

ترجمه

''بلاشبہ تمہارے خون ، تمہارے مال ومتاع ، اور تمہاری عز تیں تم پر ایسے ہی محترم ہیں ، جیسے آج کا بید دن ، جیسے

ہون:

- (۱) الله کے ساتھ کسی کوشریک ٹھہرانہ۔
  - (۲) ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔
- (٣) جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کہنا۔''

(مىلم:۸۷)

نیز قرآن کریم میں جا بجااللہ تبارک وتعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہ صرف ترغیب دی ہے ، بلکہ اس کی تا کید بھی فرمائی ہے۔ اس لئے جولوگ والدین کی نافر مانی میں مبتلا ہیں ان کے لئے یہ بڑی سخت اور سکین وعید ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ان کے گناموں کی مغفرت نہیں ہوتی ، لہذاان پرلازم ہے کہ وہ بلا تا خیرا پنے والدین سے معافی مانگیں ، اپنے قول وفعل سے ان کوراضی کریں اور جائز امور میں ان کی مکمل اطاعت وفر ما نبر داری کریں۔

(۱) چھٹے نمبر پرشرابی انسان ہے، یعنی جوشراب پینے کا عادی ہو،اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، شراب نوشی شریعت میں حرام ہے، آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے انتہائی واضح الفاظ میں اس کی حرمت ارشاد فرمائی ہے:

> كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَاهٌ وَكُلُّ خُمُرٍ حَرَاهٌ. (اعرجه مسلم:٢٠٠٣)

تمہارایہ شہر،اورجیسے یہ مہینہ محترم ہے'۔ نیزآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. (أخرجه البخاري: ١٥٣٣، ومسلم: ١٢٥٨)

زجمه

'' قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ''خون'' کے متعلق ہوگا''۔

بیسات گناہ وہ ہیں جن کے کرنے والے انسانوں کی بخشش اس شپ مغفرت میں بھی نہیں ہوتی ،الہذاہم سب پرلازم ہے کہ ان سات گنا ہوں سمیت تمام گنا ہوں سے سچے دل سے گڑ گڑا کر تو بہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں ، اور جو کرنے والے کام ابھی بیان ہوئے ہیں وہ کریں اور جو نہ کرنے والے کام ابھی بیان ہوئے ہیں وہ کریں اور جو نہ کرنے والے کا بیان ہوئے ہیں ان سے کمل اجتناب کریں ، تا کہ اس رات ہماری بھی مغفرت ہوجائے ،ہمیں اللہ پاک کی خوشنودی اور حقیقی رضا حاصل ہوجائے ،اور ہم دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوجائیں ،اللہ پاک ہم سب کو تو فیق ممل عطافر مائیں ۔ آمین ثم آمین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين\_

 $^{\diamond}$